کیول زیال کاربنول سود فراموش رہول؟ ﴿ فَكُرْفِر دَانْهُ كَرُولٍ مُحَوَّمُ دُوشُ رہول نا لے بلبل کے سنوں اور ہمہ تن کوش رہوں سسمنو ا! میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ جرات آموزری تاب بخن ہے مجھ کو شکو ہ اللہ ہے، خاتم برہن ، ہے مجھ کو ہے بجاشیو و کشکیم میں مشہور ہیں ہم قصد در دستاتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سا زخاموش ہیں ،فریا دے معمور ہیں ہم 💎 نالہ آتا ہے اگرلب پیہ ہتو معذور ہیں ہم ا ہےخدا!شکو ۂ ارباب و فابھی من لے خوگرحمہ ہےتھوڑا سا گلابھی من لے تھی تو موجو دازل ہے ہی تری ذات قدیم سے پھول تھا زیب چہن ، پر نہ پریثال تھی شمیم شرطانصاف ہےا ہےصاحب الطاف عمیم ۔ بوئے گل پھیلتی مس طرح جوہوتی نہیم؟ ہم کوجمعیتِ خاطر بیہ پرِ بیثانی تھی ورنداُمت تر مے محبوب کی دیوانی تھی؟ ہم ہے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کامنظر مجہیں مبحود تھے پھر ، کہیں معبو دشجر! خوگرِ پیکرِمحسوس تھی انسال کی نظر مانتا پھر کوئی اُن دیکھے خدا کو کیونکر؟ تجھ کومعلوم ہے لیتا تھا کوئی نا مرزا؟ قوت ِبازوئے مسلم نے کیا کام ڑا! بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی ،تو را نی بھی 💎 اہل چیں چین میں ،ایران میں سا سانی بھی اسی و نیا میں یہو دی بھی تھے،نصر انی بھی اسي معمور مين آبا ديتھے بونائي بھی پریز سے نام پہتلوارا ٹھائی کس نے ؟ بات جوبگڑی ہوئی تھی ، وہ بنائی کس نے ؟ تھے ہمیں ایک تر مے معرکہ آ راؤں میں مستحمیوں میں بھی لڑتے ہمھی دریاؤں میں دین اذا نیں بھی یورپ کے کلیساؤں میں سمجھی افریقہ کے نتیتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ چچتی تھی جہانداروں کی کلمّه پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے ،تو جنگوں کی مصیبت کیلیے اور مرتے تھے ترینام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیج زنی اپنی حکومت کے لیے سربکٹِ پھرتے تھے کیاد ہر میں دولت کے لیے قوم اپني جوزرو مال جهال پرمر تي ، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی! مُّل نه سکتے تھے،اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ یا وَل شیروں کے بھی میداں ہے اکھڑ جاتے تھے تجھے ہے سرکش ہواکوئی،تو بگڑ جاتے تھے تنج کیاچیز ہے؟ ہم توپ ہےاڑ جاتے تھے تفش تو حید کاہر دل یہ بٹھایا ہم نے ز رختخر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہا کھاڑا ورخیبر کس نے شہر قیصر کا جوتھا اس کو کیا سر کس نے ؟ تو ڑے مخلوق خدا ونوں کے پیکر کس نے ؟ کاٹ کرر کھ دیئے کفار کے شکر کس نے ؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتشکد ۂ ابرال کو؟ کس نے پھرزندہ کیا تذکر ہُیز دال کو؟ ا ورتیرے لیے زحمت کشِ پیکار ہوئی ؟ كون بي قوم فقط تيري طلب گار ہوئي ؟ کس کی تکبیر ہے د نیاتر ی بیدار ہوئی ؟ کس کی شمشیر جہا نگیر، جہا ندا دہو ئی ؟

منہ کے بل گر کے گئؤ اللہُ احَد کہتے تھے آ گیا عین لڑائی میں اگر وفت نماز قبلہ روہو کے زمیں ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایا ز نہ کوئی بندہ رہاا ور نہ کوئی بندہ نواز بندہ وصاحب ومختاج وعنی ایک ہوئے تیری سر کا رمیں پنچے تو سبھی ایک ہوئے محفل کون ومکاں میں بحروشام پھر ہے مئے تو حید کولے کرصفت جام پھر ہے کوہ میں، دشت میں لے کرتر اپیغام پھرے اورمعلوم ہے بچھے کو کبھی نا کام پھرے؟ وشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑ ہے ہم نے بحرظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑ ہے ہم نے صفحدہ ہرے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسال کو غلامی ہے چھڑا یا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیر ہے آن کوسینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم ہے گلا ہے کہ و فا دار نہیں ېم و فا دا رئېيں ،تو بھىتو دلىدا رئېيں امتیں اور بھی ہیں ، ان میں گنہگار بھی ہیں ججز والے بھی ہیں ، مست مئے پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں ہشیار بھی ہیں ۔ سینکڑوں ہیں کہرّے نام ہے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تری اغیار کے کا شانوں پر برق گرتی ہےتو بیچارے مسلما نوں پر بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوش ان کو کہ کیسے کے نگہبان گئے منزل دہرے اونٹوں کے حدی خوان گئے ۔ اپنی بغلوں میں دیائے ہوئے آن گئے خندہ زن کفر ہے ،ا حساس تجھے ہے کہ ہیں؟ ا بنی تو حید کا کچھ یاس تجھے ہے کہ ہیں؟ یہ شکا بیت نہیں ، ہیں ان کے خز انے معمور مستنہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور قبرتو بیہ ہے کہ کافر کوملیں حور وقصور اور بے جیار ہے مسلمال کو فقط وعد ہ حور اب وه الطاف نہیں ،ہم پیعنایات ٹہیں بات بیکیا ہے کہ پہلی می مدارات نہیں؟ کیوں مسلما نوں میں ہے دولت دنیا نایاب سیری قدرت تو ہے وہ جسکی نہ حدہے نہ حساب توجوچا ہے تو اٹھے سینۂ صحرا ہے حباب رہر وِ دشت ہوسلی زو وہوج سراب طعنِ اغیارہے،رسوائی ہے،نا داری ہے کیاتر ہےنا م پیمرنے کاعوض خواری ہے؟ ره گئی اینے لیے ایک خیالی و نیا! بنی اغیار کی اب حیاہنے والی دنیا ، ہم تو رخصت ہوئے اور ول نے سنجالی دنیا مجم نہ کہنا ہوئی تو حیدے خالی دنیا! ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تر انا م رہے کہیںمکن ہے کہ ساقی نہ رہے ، جام رہے؟ تیری محفل بھی گئی، جا ہنے والے بھی گئے شب کی آئیں بھی تمکیں مبئے کے نالے بھی گئے دل تختجے دیے بھی گئے ،اپناصلہ لے بھی گئے ۔ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکا لے بھی گئے آئے عشاق ، گئے وعد ہ فر دالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ زیبالے کر در دلیلی بھی وہی ، قبیس کا پہلو بھی وہی جند کے دشت وجبل میں رم آ ہو بھی وہی

کس کی ہیبت ہے سنم سہے ہوئے رہتے تھے

عشق کا دل بھی وہی جسن کا جا دوبھی وہی اً مت احدمرسل بھی وہی ہتو بھی وہی پھر بيآ زردگئ غير،سبب کيامعنی؟ اپنے شیداؤں یہ بیچیثم غضب کیامعنی؟ رسم سلمانؑ واولیں ٌقر نی کو حِیھوڑا؟ عشق کو عشق کی آشفته سری کو چھوڑا ؟ آ گئیبیری سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں! عشق کی خیر ، وه پہلی سی ا دا بھی نہ ہی ہے جا د ہ پیا ئی تشلیم ورضا بھی نہ ہی مصطرب دل صفتِ قبله نما بھی نہ ہی ۔ اور یا بندی آئینِ و فاہھی نہ ہی مجھی ہم ہے، بھی غیروں سے شنا سائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے سرِ فاراں یہ کیادین کو کامل تونے ، اک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تونے آتش اندوز کیاعشق کا حاصل تو نے پھونک دی گرمی رخسار ہے محفل تو نے آج کیوں سینے ہمار ہےشرر آبا رئیس؟ ہم وہی سوختہ سا ماں ہیں ، تجھے یا رئیمیں؟ قيس ديوانه نظار محمل نهريإ! وا دی بخد میں و ہشو رسلاسل نہر ہا حوصلے وہ ندرہے، ہم نے رہے، ول ندر ہا مسکھریدا جڑا ہے کہ تو رونق محفل ندر ہا ا ہےخوش آل روز کہآئی وبصدنا ز آئی مِعِجابا ندسو ئے محفل مابا زآئی! با دەكش غير بىي گلشن مىں لب جو بىيھے سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو ہیٹھ! دور ہنگامۂ گلزار ہے یک سوبیٹھے تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر گھو ہیٹھے! اینے پرِ وانوں کو پھر ذوق خودا فروزی دے برق دیرینه کوفر مان جگرسوزی دے قوم آواره عنال تاب ہے پھر سوئے حجاز کے اڑا بلبل مے بر کو مذاق ہر واز مضطرب باغ کے ہر مخنچے میں ہے ہوئے نیاز ۔ تو ذراچھیڑتو دے ، تشنہ مصراب ہے ساز نغے بیتاب ہیں تا روں ہے نکلنے کے لیے طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے مشکلیں اُمّت مرحوم کی آسال کر دے مور ہے ماید کو ہمدوش سلیمال کر دے ہند کے درنشینوں کومسلماں کر دے جنسِ نایا ب محبت کو پھرارزاں کر دے جوئے خول می چکدا زحسرت دیرینهٔ ما مى تپيد نا له بەنشتر كىدۇ سىنىءَ ما! بوئے گل لے گئی بیرون چمن ،را زچمن کیا قیا مت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن ا ڑ گئے ڈالیول ہے زمز مہ پر دا زچمن عہدگل ختم ہوا،ٹوٹ گیا سا زچمن ایک بلبل ہے کہ ہےمحور نم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاظم اب تک قمریاں شاخ صنوبر ہے گریز اں بھی ہو کیں بیتاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہو کیں وہ پرانی روشیں باغ کی وہراں بھی ہو کیں ۔ ڈالیاں پیر ہن برگ ہے عریاں بھی ہو کیں قیدموسم سےطبیعت رہی آ زا داس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریا داس کی

گطف مرنے میں ہے باقی، نہ مزاجینے میں کے مزاہے تو یہی خون جگر پینے میں!
کتنے بیتا ب ہیں جو ہرمرے آئینے میں کس قد رجلو ہے رڈ پتے ہیں مرے سینے میں
اس گلستال میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں
داغ جو سینے میں رکھے ہیں وہ لالے ہی نہیں
عال اس بلبل تنہاکی نواسے دل ہوں جاگئے والے ای با گگ دراسے دل ہوں

یعنی پھر زند ہ نئے عہد و فاہے دل ہوں پھراسی با دؤ دیرینہ کے پیاہے دل ہوں

مجمی خم ہےتو کیا، ہےتو حجا زی ہے مری نغمہ ہندی ہےتو کیا، لےتو حجازی ہے مری

علامها قبآل